# کیا شہادتِ حسن پر سیدنا معاویہ خوش ہوئے؟

یہ روایت ابوداؤد اور مند احمد میں موجود ہے، یہ روایت سخت ضعیف ہے، اس میں دو بڑی علتیں ہیں، جنگی تفصیل آگے آ رہی ہے ضعیف ہے، ابوداؤد 4131 کا اسکین آپکے سامنے ہے)

#### و سنن أبي داود: الجزء الرابع،

71

عليه وسلم { قال (١) لنا أبو سميد: قال لنا أبو داود: أبو المتمر اعمه يزيد بن طهمان ، كان يعزل الحيرة ]

• ١٣٠ عن الله عن الله عن الله عن الله عليه وسلم قال و لا تَصْحَبُ عن أَبِي مَا عَنْ الله عليه وسلم قال و لا تَصْحَبُ اللَّهُ كُذُهُ وَمُنْهَ فَا لِهِ لا تَصْحَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال و لا تَصْحَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال و لا تَصْحَبُ اللَّهُ كُذَهُ وَمُنْهَ فَيْهَا حِلْدُ عَمْرٍ ع

الم الم الم حدثنا عمرو بن عنان [ بن سعيد الحصى ] ثنا بقية ، عن محير ، عن خالد ، قال : وفد المقدام بن معد يكرب وعمرو بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قنسر بن إلى معاوية بن أبي سفيان ، فقال معاوية للمقدام :

أعلتَ أن الحسن بن على تُوفِّي؟ فرجَّمَ القدام، فقال له رحل: أنه اها مصدة؟

سِتُ نَىٰ لُبِي وَلُاوُدُ

الإُمَامُ الْمُعَافِظُ لِلْمُسْتَدِينَا فِي وَالْوَدِ سَلِّمِيانَ إِنِ الْاَتْتُ الْسَجِّسَتَانِي الْأَرْدِي ٢٤٠٤- و١٥٥

> غنية مجمّدمي لرين عرالمب

> > الجزئ الترابع

قال له : ولم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسب فقال لا هذا منى و حسين من على ه ؟ ! وجل ، قال : فقال القدام : أما أنا فلا أبرح ثم قال : يا معاوية ، إن أنا صد تت فصد ا قال : أفعل ، قال : فأنشدك بالله هل تعلم أو لبس الذهب ؟ قال : نعم ، قال : فأنشدك وسلم ينهى عن لبس الحرير ؟ قال : نعم ، الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود قال : فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يام أنجو منك يا مقدام ، قال خالد : فأمر ل لابنه في المائتين ، ففرقها المقدام [في أص

(۱) هذه الزيادة فى بعض النــخ ، ,, الــــن: عن أبــ دا. د

# ﴿ كَمِيا شَهَادتِ حَسَنَّ بِرَ سِيرِنَا مَعَاوِبِيٌّ خُوشَ مُولِئَ ؟ ﴾

یہ روایت ابوداؤد اور مسند احمد میں موجود ہے، یہ روایت سخت ضعیف ہے، اس میں دو برای علتیں ہیں، جنگی تفصیل آگے آ رہی ہے (نیج مند احمد 17189 کا اسکین بھی آیکے سامنے ہے)

١٧١٨٩ حدثنا حَيْوةُ بنُ شُريح، حدثنا بقية، حدثنا بَحِيرُ بنُ سعد، عن خالد بن مَعْدان قال:

وفد المِقْدامُ بنُ مَعْدِي كُربَ وعمرو بنُ الأسود إلى معاوية، فقال معاوية للمقدام: أعلمتَ أنَّ الحسنَ بنَ على تُوفِّي؟ فرجَّعَ المقدام، فقال له معاوية : أتراها مصيبة؟ فقال: ولم لا أراها مصيبةً وقد وضعه رسولُ الله ﷺ في حِجْره، وقال: الهٰذا مِنَّى وحُسَيْنٌ منْ عَلَيْ ١٠٠١.

> = تكونان عقب غسل اليدين، كما صع من حديه \* (١٦٤٣١)، وهو أصحُّ شيء في الباب وأحسَّوا عقب الحديث (٣٢). ومن حديث على السالف ميسرة الحضرمي -وهو أبو سلمة الحمصي- , شيوخ حريز ثقات كلهم، وذكره ابن حبان في رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. أبو المغير الخولاني.

وأخرجه أبو داود (١٢١) من طريق الإمام وأخرجه أبو داود (١٢٢)، والطبراني في عَيْنِتُامِيْتُونِ الْمُعْدَلِيْنِيْنَ عَالَمْنُشِيْدَ الوليد بن مسلم، عن حريز بن عثمان، به، بله فلما بلغ مَسْحَ رأسِه وضع كفيه على مقدم رأ. ردهما إلى المكان الذي منه بدأ.

> وأخرجه الطبراني في (الكبير، ٢٠/(٦٥٤). من طريقين عن أبي المغيرة، به.

مستنك

متوف الشاره وحداج أغايث وخدايا

شعبت الأديؤوظ

والروالت الحاطا فسروا

مؤسسة الرسالة

وانظر حديث عبد الله بن زيد المازني، السالف برقم (١٦٤٣١)، وحديث على، السالف برقم (٦٢٥).

(١) إسناده ضعيف، بقية -وهو ابن الوليد- مدلس ويسوي، وقد عنعن، =

### حدیثِ مقدام میں پہلی علت جب بقیہ بن ولید سے کوئی محصی راوی بیان کرے اور ساع کی تصر ت بھی بیان کر دے تو بھی اس کی ساع کی صراحت قابل قبول نہیں

امام زرعہ الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب بقیہ بن ولید سے کوئی جمعی راوی بیان کرے اور ساع کی تصریح بھی کر دے تو اس کی ساع کی تصریح قابل قبول نہیں اگرچہ اس روایت میں حدثنا کا لفظ منقول ہے لیکن یہ حدیث بقیہ نے عبد العزیز سے نہیں سن یہ راویت اہل جمع سے مروی ہے اور اہل جمع ساع کی تصریح کی تمیز نہیں کرتے تھے عبد العزیز سے نہیں سن یہ راویت اہل جمع العلل مجلد السادس صفحہ: 281)

#### عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الآدَابِ والطِّبِّ المسألة (٢٥١٧) (٢٧١

حدَّثني بَقِيَّة؛ قال: حدَّثني عبدالعزيز بن أبي رَوَّاد، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: قال النبيُّ ﷺ: ﴿ لا تَبْدَؤُوا بِالكلامِ قَبْلَ السَّلامِ، فَمَنْ بَدَأَ بِالكلامِ قَبْلَ السَّلامِ، فَمَنْ بَدَأَ بِالكلام قَبْلَ السَّلام فَلَا تُجِيبُوهُ ﴾ ؟

قاُل أبو زرعة: هذا حديثٌ ليس له أصلٌ؛ لم يسمع بَقِيَّة هذا الحديثَ من عبدالعزيز؛ إنما هو عن أهل حِمْص، وأهلُ حِمْص لا يميِّزون هذا (۱).



۲۰۱۷ - وسُئِلُ<sup>(۲)</sup> أبو زرعة عن حديثِ را الأَنْطاكي (۳)، عن هارون بن محمد، عن عبداد عن النبيِّ على قال: (( مَنْ بَدَأَ بِاللهِ عَلَيْهِ قال: (( مَنْ بَدَأَ بِاللهِ تُجِيبُوه )) ؟

قال أبو زرعة: هذا حديثٌ ليس له أصلٌ. ٢٥١٨ - وسُئِلَ أبو زرعة عن حديثٍ رو المَرْوَزي<sup>(٥)</sup>،

<sup>(</sup>١) يعني: أن أهل حمص إذا رَوَوا عن بقية يجعلون سماعًا ما ليس بسماع.

<sup>(</sup>٢) انظر المسألة رقم (٢٣٩٠)، والمسألة السابقة .

<sup>(</sup>٣) روايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (١/ ١٣٦ رقم ٤٢٩).

<sup>(</sup>٤) في (ك): « بالسواك ».

<sup>(</sup>٥) لم نقف عل روايته، لكن أخرجه الروياني في "مسنده" (٢/ ٢٦٤ رقم ١٤٤٧)، وابن حبان في "الكامل" (٣/ ٢٣٤)، وابن عدي في "الكامل" (٣/ ٢٣٤)، والبيهقي في "الشعب" (٩٥٧٥)، جميعهم من طريق أبي موسى الهروي، وأبو نعيم في "الحلية" (٨/ ١٩٧)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٢٩٨) من طريق محمد ابن بكار، والبيهقي في "الشعب" أيضًا (٩٥٧٤) من طريق خلف بن تميم، =

#### دوسری برای علت بقیه بن ولید مدلس نقا اور عام مدلس نهیس بلکه وه تدلیس تسویه کرتا نقا

مسند الإمام أحمد بن حنبل كللله

مُسْنَدُ الْمُكْثِرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ

[راجع: ١٧١٧٥]. (حديث جيد).



رُسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولَ: هَمَا أَكُلُّ آخَدٌ مِنْكُمْ طَمَّامًا أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزُّ وَجَلَّ مِنْ عَمَلِ يَدَيُهِهِ. [انظر: ١٧١٩٠]. (حديث صحيح،خ: ٢٠٧٢، بقية -وإن دلس هنا– متابع).

المَّدَّانَ عَنَّاسُ عَنَّ إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى وَالْحَكُمُ بُنُ نَافِعِ قَالَا: حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاسُ عَنْ بَحِيرِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانً، عَنِ الْمِقْدَامِ ابْنِ مَعْدَانً، عَنِ الْمِقْدَامِ ابْنِ مَعْدَانً، عَنِ الْمِقْدَامِ عَنْ مَعْدَانً، عَنِ الْمِقْدِي عَنْدَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ وَيَحَلَّ عَنَّ وَعَالِ مَقْدَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُحَلِّى عَنْدَ اللَّهِ الْاَحْدِ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنِّةِ، وَيُحَلِّى خُلَةً الْإِيمَانِ، وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنِّةِ، وَيُعْمَى عَلَى دَأْسِهِ الْعَبْرِ، وَيُعْمَلُ مَنَ الْجَنِّمِ وَلَجَارَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيُعْمَى عَلَى دَأْسِهِ تَاجُ اللَّهِ الْعَبْرِ، وَيُومَى عَلَى دَأْسِهِ تَاجُ اللَّهِ الْعَنْمِ الْعَنْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى دَأْسِهِ تَاجُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهِ اللَّهُ عَلَى دَأْسِهِ اللَّهُ عَلَى دَأْسِهِ اللَّهُ عَلَى دَأْسِهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى دَأْسِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى دَأْسِهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى دَأْسِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى دَأْسِهِ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى دَأْسِهِ اللَّهُ عَلَى دَأُسِهُ عَلَى دَأْسِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى دَأُسِهِ اللَّهُ عَلَى دَأُسِهِ عَلَى دَأْسِهِ عَلَى دَأْسِهِ اللَّهُ وَلَهُ عَلَى دَأُسِهِ اللَّهُ عَلَى دَالْسِهِ عَلَى دَأُسِهِ عَلَيْمَ عَلَى دَأُسِهِ عَلَى دَأُسِهِ عَلَى دَأُسِهِ عَلَى دَأُسِهِ عَلَى دَأُسِهِ عَلَيْمَ عَلَى دَلُهُ عَلَى دَلُهُ عَلَى دَلُوهُ عَلَى دَلُهُ عَلَى دَلُوهُ عَلَيْمُ عَلَى مَلْهِ عَلَيْهِ عَلَى دَلُهُ عَلَى دَلُوهُ عَلَيْمَ عَلَى مَلَاهِ عَلَى دَلُوهُ عَلَى دَلُوهُ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَى دَلُوهُ عَلَى دَلُوهُ عَلَى دَلُوهُ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَى دَلُوهُ عَلَى دَلُوهُ عَلَيْمِ عَلَى دَلُوهُ عَلَى دَلُهُ اللَّهُ عَلَى دَلُوهُ عَلَى دَلُوهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَى دَلُوهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُو عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْكُولُوا عَلَي

١٧١٨٣ - حَدَّثْنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِع: حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشِ عَنْ بَحِيرِ بْن

مَيَّاثِرِ النُّمُورِ. [راجع: ١٦٨٣٣]. (صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، بقية يدلس تدليس التسوية، ولم يصرح بالتحديث في جميع طبقات

١٧١٨٦ - حَلَّتُنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُلَيْمِ الْكِنَانِيُ قَالَ: سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنَانِيُ قَالَ: سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ الْكِيْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ الْكِيْدِيِّ قَالَ: "مَا مَلاَ ابْنُ آدَمَ وَعَاءَ شَرًا مِنْ بَعْنِ، حَسْبُ ابْنِ آدَمَ أَكُلاً سِيَّفِنَ صُلْبُهُ، فَإِنْ قَانَ لا مَعَانَهُ، فَلُكُ مَعْدَامٌ ، وَثُلُكُ شَرَابٌ، وَثُلُكُ يَتَقَدِهِ، (رجاله ثقات، إن صح سماع يحيى ابن جابر من المقدام بن معدي كرب فالحديث صحيح، وإلا فمنقطع).

١٧١٨٧ - حَلَّنْنَا خَلَفْ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّنْنَا الْبُنُ عَيَّاشِ عَنْ بَحِيرِ الْمِنْدِ، عَنْ حَلَيْن عَنْ بَعِيرِ الْمِنْد، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ عَنِ اللَّهِ يَعْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ يُوصِيكُمْ إِلَّمَّهَاتِكُمْ ، إِنَّ اللَّه يُوصِيكُمْ بِالْمُقْرَبِ إِنَّ اللَّه يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ إِنَّ اللَّه يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ أَنَّ اللَّه يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ أَنَّ اللَّه يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ . [راجع: ١٧١٨٤]. (إسناده ضعيف).

آلاً مُحَلَّنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّنَا حَرِيرٌ قَالَ: حَدَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْحَضْرَعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْحَضْرَعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ الْكِلْبِيِّ قَالَ: أَيْعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَصُوءٍ، فَتَوَضَّا، فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا، وَ غَسَلَ الْمَقْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَضْمَض وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَضْمَض وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذْنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا. وَالمَحْمَدِة فَهِ، فالصحيح أن المضمضة والاستنشاق إنما تكونان عقب غسل البدين).

المَّدُالُهُ عَلَيْكًا حَدْثُونًا وَلَهُ الْمُ شُرِّعِ عَلَّمُنَا بَقِيَّةُ : حَدَّنَا بَعِيرُ ابْنُ سَعْدِ عَنْ حَالِيْكًا بَقِيَّةً : حَدَّنَا بَعِيرُ ابْنُ سَعْدِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: وَقَدَ الْمِقْدَامُ : أَعْلِمْتَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيَ تُوْفِيً وَكُولُمِ اللَّمِ فَعَالِيَةً لِلْمِقْدَامِ : أَعْلِمْتَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِي تُوفِيً وَقَالَ فَمُعَاوِيَةً لِلْمِقْدَامِ : أَعْلِمْتَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِي تُوفِي وَقَالَ : وَلِمَ لَا أَوْاهَا مُصِيبَةً وَقَدًا وَمَعْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حِجْرِهِ وَقَالَ: «هَذَا مِنْي وَحُسَيْنَ مِنْ عَلِيْهِ. (إسناده ضعيف، بقية بن الوليد يدلس ويسوي، وقد عنعن).

الم ۱۷۱۹۱ حَدَّثُنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ قَالَ: حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيرٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِب، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةً، وَوَلَدَكَ وَرَوَلَدَكَ وَوَلَدَكَ وَوَلَدَكَ وَوَلَدَكَ وَوَلَدَكَ وَخَادِمَكَ. [راجع: ۱۷۱۷]. (إسناده ضعيف).

علاء کی مجوعی طور پر تحقیق سے جب دار الاسلام سے مند احمد شاکع ہوئی تو منفق علاء نے ایک ہی علم لگایا کہ " اس کی مند ضعیف ہے بھیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتا تھا اور مختعن مسلسل ہے"

# غلام مصطفی ظہیر امن پوری نے بھی اس روایت کو بقیہ بن ولیم مصطفی ظہیر امن پوری نے بھی اس روایت کو بقیہ بن ولیم د

(سنن أبي داود:4131 المعجم الكبير للطّبراني: 269/20)

سندضعیف ہے۔

## بقیه بن ولید تدلیس تسویه کا مرتکب ہے، ساع بلمسلسل در کارہے!

جس روايت ميس ساع كى تصريح موجود ب، وبال جَمْرَةٌ أَطْفَأَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

کے الفاظ ہیں ہیں۔

ايك شبه كاازاله:



# بقیہ بن ولید کی تدلیس توب

١٧١٨٩ حدثنا حَيْوةُ بنُ شُريح، حدثنا بقية، حدثنا بَحِيرُ بنُ سعد، عن خالد بن مَعْدان قال:

وفد المِقْدامُ بنُ مَعْدِي كَرِبَ وعمرو بنُ الأسود إلى معاوية، فقال معاوية للمقدام: أعلمتَ أنَّ الحسنَ بنَ علي تُوفِّي؟ فرجَّعَ المقدامُ، فقال له معاويةُ: أتراها مصيبة؟ فقال: ولِمَ لا أراها مصيبةً وقد وضعه رسولُ الله على في حِجْره، وقال: «لهذا مِني وحُسَيْنٌ مِنْ عَلَيًّ»(١).

= تكونان عقد السالف برقم (17371) ، في «جامعه» مستناك لد الرحمٰن بن عقب الحدي ال أبو داود: ميسرة الحض شيوخ حريز مجلى، وباقى (251-1320) رجال الإسد ، بن الحجاج الخولاني. حَقَّنُهِ كَذَا لِكُ زَّء وَحَدَرُج أَحَادِيتُه وَعَلَقَ عَلَيْه وأخرجا ٦) من طريق شعيب الأربؤ وُظ وأخرجا لله ﷺ توضأ، مَ العِينُ العِينُ إِبَرَاهِيْ وَالْرَبِينَ عَادِكُ مُرْشِيدً الوليد بن م بلغ القفا، ثم فلما بلغ مَا ردهما إلى والمزولات لمن والعشروة وأخرجا سن (۱۰۷۲) من طريقين وانظر ١٠)، وحديث مؤسسة الرسالة

علي، السالف برمم ١٠٠٧.

(١) إسناده ضعيف، بقية -وهو ابن الوليد- مدلس ويسوي، وقد عنعن، =

277

فیخ شعیب الرناؤط اس صدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتے ہیں اور روایت عن سے ہے

# بقیہ بن ولید کی تدلیس توب

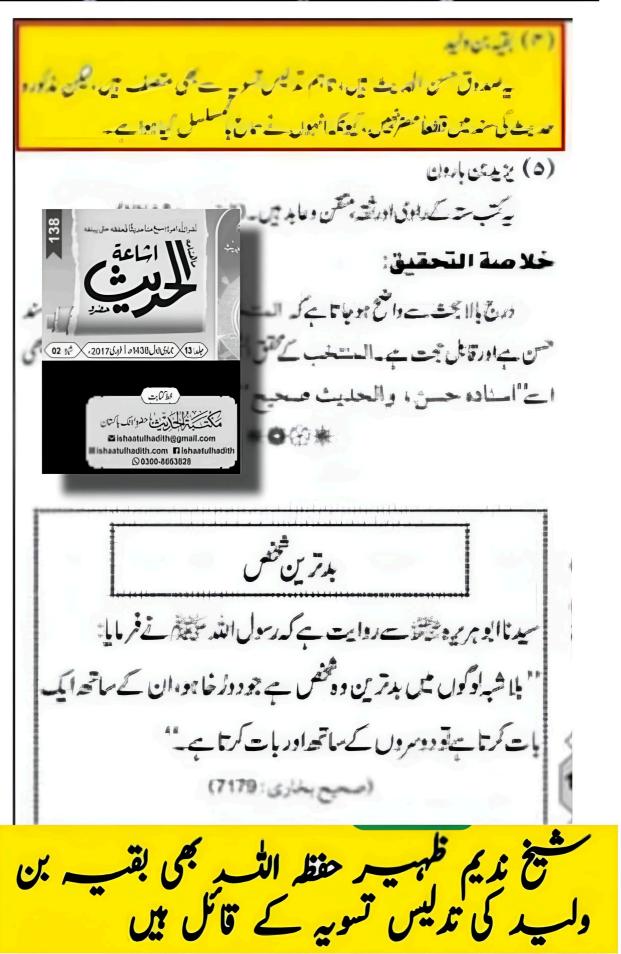

### ميده موسام المجمول طياه كا هيد كا مسم

مسند الإمام أحمد بن حنبل تظلُّهُ

1197

مُسْنَدُ الْمُكْثِرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ

[راجع: ١٧١٧٥]. (حديث جيد).



رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أَكُلُ احَدُ مِنْكُمْ طَعَامًا أَحَبُ إِلَى اللهِ غَزْ وَجُلُ مِنْ عَمَلِ يَكَيُّهِ». [انظر: ١٧١٩٠]. (حديث صحيح،خ: ٢٠٧٢، بقية -وإن دلس هنا- متابع).

١٧١٨٢ - حَدَّتُنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى وَالْحَكُمُ بْنُ نَافِعِ قَالَا: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ الْبَنِ مَعْدِى كَرِبَ الْكِيْدِيُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى كَرِبَ الْكِذِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى وَيَرَى \_ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُحَمِّ عَلَى حُلَّة مِنْ وَيَرَى \_ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُحَمِّ حُلَّة الْإِيمَانِ، وَيُرَوَّجَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُجَارَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنَ مِنَ الْفَرْعِ الْعَيْنِ، وَيُجَارِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنَ مِنَ الْفَرْعِ الْعَيْنِ، وَيُحَمِّ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْقَبْرِ، الْنَاقُوتَةُ مِنْهُ عَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجَ الْتَنَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً الْمَاكِمِ، وَيُشَعِينَ زَوْجَةً الْسَاعِينِ وَسَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ. [انظر: ١٧٧٨]. (راحاله ثقات غير إسماعيل بن عياش، فقد اضطرب فيه).

١٧١٨٣ - حَدَّثْنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِع: حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيرِ بْنِ

مَيَاثِرِ النَّمُورِ. [راجع: ١٦٨٣٣]. (صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، بقية يدلس تدليس التسوية، ولم يصرح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد).

١٧١٨٧ - حَدَّتَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَجِيرِ ابْنِ سَعْدِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كُرِبَ الْكِنْدِيِّ عَنِ النِّيْ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ أِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَعَيْفَ. وَجَلَّ يُوصِيكُمْ إِنَّا اللَّهَ يُوصِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ. [راجع: ١٧١٨٤]. (إسناده ضعيف).

1٧١٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِيزٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ الْرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ الْكِيشِيِّ بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّا، فَغَسَلَ كَقَيْهِ ثَلَانًا، وَ عَسَلَ كَقَيْهِ ثَلَانًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَشْقَ فَلَانًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَشْقَ ثَلَانًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَشْقَ ثَلَانًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذْنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِيهِمَا، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَانًا ثَلَانًا. ثَلَانًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذْنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِيهِمَا، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَانًا ثَلَانًا. وَرَاجِع: ١٣٥]. (حدیث ضعیف لنکارة فیه، فالصحیح أن المضمضة والاستنشاق إنما تکونان عقب غسل الیدین).

الما الله المَّنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

• ١٧١٩ - حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ نَافِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيرٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَاسِطًا يَدَيْهِ يَقُولُ: "مَا أَكُلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ طَعَامًا فِي الدُّنْيَا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدَيْهِ". [راجع: ١٧١٨١]. (حديث صحيح، وهذا إسناد حسن).

الالا حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أَطْحَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةً، وَوَلَدَكَ وَزُوجَتَكَ وَخَامِمَكَ». [راجع: ١٧١٧٩]. (إسناده ضعيف).

علاء کی مجموعی طور پر شخقیت سے جب دار الاسلام سے مند احمد شائع ہوئی تو شفق علاء نے ایک ہی تھم لگایا کہ "اس کی سند ضعف ہے بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتا تھا اور مختعن مسلسل ہے"



41

وقال الدارقطني في العلل : حديثه غير محفوظ ، وقد روى عن يحى بن سعيد الأنساري أنه بلغه عن سعيد بن المسيب قوله : وهو أثبه بالصواب ، ورواه الدارقطئي أيت المسيب أيت المسيب عن أبي سلمة وسعيد جميقا ، عن أبي سلمة وسعيد جميقا ، عن أبي هريرة .

وفي الباب عن ابن عمر روأه النسائي (١٢٦) واين ماجه (١٢٧) والدار تعلني الدار تعلني (١٢٨) من حديث بقية حدثني يونس بن يزيد، عن الزهري، عن الزهري، عن الزهري، عن الزهري، عن الزهري، عن الزهري، عن أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها، فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته ع. وفي لفظ: و فقد أدرك الصلاة ع. قال ابن أبي داود، والمدار قطني: تفرد أبه بقية عن يونس، وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: هذا والمدار قطافي المن والإستاد، وإنما هو عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: و من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها ع وأما قوله: و من صلاة الجمعة ع فوهم، قلت: إن سلم من وهم بقية ، ققيه تدليسه التسوية الأنه عتمن الميت وله علريق أخرى أخرجها ابن حيان في الصعفاء (٢٢٦) من حديث إبراهيم من عطية التقني ، عن أخرى أخرجها ابن حيان في الصعفاء (٢٢٦) من حديث إبراهيم من عطية التقني ، عن أخرى أخرجها ابن حيان في الصعفاء (٢٢٦) من حديث إبراهيم من عمية المناء وإبراهيم المن معيد ، عن الزهري به ، قال : وإبراهيم المناء ال

هشيم يدلس محمّه أخبارًا لا أصل لها ، وهو حديد عن عبد الله بن تمير ، عن يحيي ابن ---

ناخص الجببر

فى تجذيج أجَادِيثُ ٱلرَّافِعُ ٱلكَبَرُ

نعظ الاندكام قامين اللطّبا الكافعا أبى افضل مهاب الدين الممرّب على ابن محدّبن حجرالعشق مكانى الشافى

الجزء الثاني

الم المالية ال

(۲۲۷) منن ابن ماچة : كتاب إقامة العملاة ، باب ا

يَجَالِبُ الْجَالِيْنِ الْجَالِيْنِ الْجَالِيْنِ الْجَالِيْنِ الْجَالِيْنِ الْجَالِيْنِ الْجَالِيْنِ

تاليف كافظ أو محكَّد عَبْد الرَّحْمِن بْن أَوْحَابَر مُحَدِّبْن إِذريسَ الْحَنظَلِي الرَّازيَ مُعْدَبِّن إِذريسَ الْحَنظَلِي الرَّازيَ

> تمنين فرَيقٍ مِزَالِبَ خِثِينَ

برئزن مَعَادِة د/ سَعَدِبْزِعَتْبِدِ اللّٰهِ الْحُمْيِدِ و د/خَالِدِبْزِعَتْبُدِ الزَّمْنُ الْمُؤْفِينِيّ

المحلدالأول

كثير من السئن الصحيحة، وهذا بالصحُّة، كما يُشْعِرُ بصعوبةِ الإماد

والذي يُهِنْنَا هَا هُو الله الله وَ الله الله فَيْخَتَاجُ إلى جِهْبِلِهِ يَكُشِفْهُ لِطَّنَا الله أَيْخَتَاجُ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله فَمَنَ أَمِثْلُهُ ذَلِكَ :

فمن أمثلة ذلك:

قولُ عَيْدَالرَحْمَنَ بِنَّ أَرَّ الذِّي رواه إسحاقُ بِنُّ رَّاهُونِ الأَسْدِي؛ قال: حَدَّثْنَا نَافِعِ حَنَّى تَغْرِفُوا هُفَّلَةً رَأْيِهِ

بقیہ بن ولید یہ فعل (تدلیس تسویہ) سب سے زیادہ کرنے والے تھے

امام ابو حاتم نے بقیہ کی تدلیس تسویہ والی ایک حدیث پر بقیہ کے بارے میں کہا کہ "بقیہ سب سے زیادہ تدلیس تسویہ کرتے ہوئے اس پر امام ابو حاتم کی بھر بور تائید کرتے ہوئے امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے متعلق امام ابو حاتم کا مذکور قول بالکل سیحے ہے (کہ بقیہ سب سے زیادہ تدلیس تسویہ کرنے والے سیمے)"۔

قرأت في كتاب إلى مسعود الراهيم بن عد بن عبيد الد مشقى المبوة عدين العدب الفضل بن شهر ياد قال الاعبد الرحمن بن أبي حاتم قال سعت ابي

وذكر المدبت الذي رواه العاق بن را هويه عن بنهة قبال حدثني ابو وهب الاسدى قال ثنا فافع عن ابن عمر قال لاتحده والسلام امرى حتى تعرفوا عقدة وأيه ، قال ابي هذا المدبت له علة قل من يظهمها ، روى هذا الحديث عبيدات ابن عمرو عن الحاق بن الى أروة عن قافع عن ابن عمر عن الني مسل الته عليه وآله وسلم وعيدات بن عمر ووكيت ليو وهب هوأسدى ، وكان يقية بن الوليد كنى عبيداته و نب الى بني اسد لكيلا يفطن له ، حتى ا ذا ترك الحاق بن ابى أبي اسد لكيلا يفطن له ، حتى ا ذا ترك الحاق بن ابى الم

واما ما قال المحاق في دوا يت عن بقية عن أبي وهب حد ثنا تا فع فهو وهم المخير أن وجهد عندى ان الحاق لعله حفظ عن بقية هذا الحديث ولم يقطن لسا عمل بقية من تركه الحدق من الوسط و تكذيته البيد الله من عمر و اسلم يقتظد الفظ بقية في تبواه ثنا تا فع اوعن تا فع ( قبال الحطيب \_ ع) و تول الى حاتم كله في هذا

(1) قط \_ كمئيت (٢) قط \_ ما (٢) قط \_ الطرائق (١) من قط -



الكفاية ما

الحديث محيح وفد روى الحديث عن بلية كما شرح فيل لإسحاق .

# بقیہ بن ولید کی تدلیس تسویہ

فوقع لنا بدلاً عالياً بدرجتين.

وأخرجه ابن السني عن النسائي (٢٠)،

وطية صدوق، أخرج له مسلم، <mark>وإنما هابيا عليه التناليس والتسوية،</mark>

وقد صرح بتحاليث شيخه له ويسمام شيخه فانفت المية ، أشيخه روى عنه

أيضاً إسماعيل بن عياش وغيره، وقد توقف فيه أبن القطان فقال: لا تعرف حاله، وَرُدُّ بِأَنْهُ وَصَفَ بِأَنَّهُ كَانَ عَلَى خَيْلٌ عِمْوُ بِنْ عِبْدِ الْعَزِّيرُ، فَلَالُ عَلَى أَنَّهِ أمير، وذكره ابن حبان في الثقات.

رجاه عن بقية فيه لفظ آخر..

وبه إلى الغربابسي، ثنا عمرو بن عثمان، وعبد الرحيم بن حبيب، قالا: حدثنا بقية فلكره، لكن قال في آخره: المُعَمِّدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

يْلُكُ اللَّيْلَةَ مِنْ ذُنُّبِ، ولم يَذَكُّر التجزَّنَّةُ ﴿

وهكذا أخرجه أيضاً أبو داود، لكن أر

والنسائي في الكبري جميعاً هن محر كثير بن عبيد كلاهما عن يقية (١١) م

لموقع ك موافقة وبدلاً يعلو .

وأخرجه النرمذي عن عبد الله بن صدا

اكخافظ ابن حَجَرالعَسقَلَاني البجزوالثاني غَفِنِين حدي عبد المجيب السافي

داران الناز

تنائج الأفكار

(١) رواه البختري في الأدب المقرد (١٠٠١) إ

(٢) رواه السَّائل في عنل البيرم والليلة ١٠) .

(٣٠) رواه اين الستي (٩٠) ،

(1) رواه الشنائل في عمل اليوم والليقة (١٠).

المام حافظ ابن مجر کہتے ہیں کہ بقیہ بن ولید پر محدثین نے تدلیس تسویہ کا الزام لگایا ہے (کیکن اس سند میں) انہوں نے اپنے فیخ اور فیخ کے " فیخ سے ساع کی تصریح کر رکھی ہے لہذا تدلیس سویہ کا فک رفع ہوا

# بقی بن ولید کی تدلیس تسویی

قلت: وما سقناه عن الدارقطني يرد علم في الأمرين معلًى فقلا تابعه عيسى بن إبراهيم - وهو الشعيري عن عبد الله النبي غير وهما ثقتان حجتان ، فالحديث الدارقطني في « العلل » الاختلاف فيه وصور في العلل » الاختلاف فيه وصور في المعلوة ، فكيف وهي من ثقتين ، كما ذكرنا في الحديث الذي قبله لا ينافي الله المعانل ويرفعه أحياناً ، والكل صحيح . و عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ:

« من أدرك ركعة من صلاة الجمعة المنائي وابن ماجه (١١٢٣) المنابي عن سالم به . وقال الدارقطني . ليد ثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم به . وقال الدارقطني .

« قال لنا ابن أبي داود: لم يروه عن يونس إلا بقية » . وفي « التلخيص » :

« وقال ابن أبي حاتم في « العلل » عن أبيه : هذا خطأ في المتن والإسناد ، وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً : من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها ، وأما قوله : من صلاة الجمعة فوهم . قلت : إن سلم من وهم بقية ففيه تدليسه تدليس التسوية ، لأنه عنعن لشيخه ، وله طريق أحرى أخرجها ابن حبان في « الضعفاء » من حديث إبراهيم بن عطية الثقفي عن يحيى ابن سعيد عن الزهري به . قال : وإبراهيم منكر الحديث جداً ، وكان هشيم يدلس عنه أخباراً لا أصل لها ، وهو حديث خطأ » .

قلت : قد خالف بقية سليان بن بلال فقال :

« عن يونس عن ابن شهاب عن سالم أن رسول الله على قال : من أدرك الكه عن صلاة من الصلوات فقد أدركها ، إلا أنه يقضي ما فاته » .

أخرجه النسائي عن أبي بكر عنه . وأبو بكر هذا هو عبـد الحميد بـن عبدالله بن عبدالله بن أويس الأصبحي وهو ثقة ، وكذلك سائر الرجال ، فالسند

- 19 -

فیخ البانی رح کہتے ہیں کہ " میں (البانی کہتا ہوں) کہ اگر یہ روایت بھی بن ولید کے وہم سے محفوظ ہے تو اس میں بقیہ کی تدلیس تبویہ موجود ہے کیوں کہ اس نے اپنے تیخ سے آگے صیغہ "عن" سے بیان کیا ہے" معلوم ہوا فیخ البانی مجی تحقیق کے بعد بھیہ کی تدلیس تبویہ کے قائل ہو گئے تھے بیان کیا ہے"

# بقی بن ولید کی تدلیس تسویی

#### يتل النباك بمعجم الرجاك الذبن ترجم لهم أبواسحاق الحويدي

TO



- 🗖 يقية بن الولود: التليب أبيح . جُنْهُ المُراك
- 🗖 بدلس التسوية \_ تنبيه ١١/١٦٩/١٧٧١ م
- □ يقية بن الوليد: كنن يدلس التسوية .. و الله تدليس بقية هو من اللوع المعروف ، فالمسالة تحتاج إلى تحرير ، وإن كانت لم ذكر ذلك ابوحاتم الرازي في مواسع المسنوري/ ٢٥٠ ح ٢٧٠
- ا بقية : بعلس لتليس الإستقد ، كما صلى ولكن ثبت أنه كأن يعلس تتليس التسب ولده" ، فيلزمه حينتذ أن يصرح في كا ومنهم للثيخ [رحمه الله] . تعسير ابن كثير ج ١١/٢]
- التجورد فتحقاج أن يصرح في كل ملبقات السلاء وكانت أعقد فتهما المعدن التعوية التجورد فتحقاج أن يصرح في كل ملبقات السلاء وكانت أعقد فتهما الله يعشن تنايس الإساد وكانت أعد فابن جريح وطهر هما والمناد وكانت المعانية والمن جريح وطهر هما والمن الإساد وكانت العداد والمن المناد والمناد وال
- وقال أي شيخلا الوجدالرحمن الألبائي (رحمه الله) ؛ إنه يقع لي أن تدليس بقية مو من الندليس المعتد ، ولكل ثنت أن بنبة كان يدلس تنايس الشعوية :

بھیے بن دلید تدلیس تسویہ کرتے تھے اور قدماہ اس کو تدلیس تجوید کتے تھے۔ ہم محتاج ہوتے ہیں کہ یہ اند کے تمام طبقات میں سہاع کی صراحت کرے۔ پہلے میں سمجت تھا کہ بھیے بن ولید اعمش اور ابن جریح کی طرح تدلیس الاسناد کرتا ہے ہمارے محلی ابو عبد الرحمن (طاعہ) البانی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ میرے مطابق بھیے عام مدلس ہے (لیکن ان کی بیہ بات محلی حمیں ہے) لیکن (دلاکل سے ) عبت ہوا بھیہ تدلیس تسویہ کرتا تھا

(1.1)

ويداس .

البدن المنتين

في تَحَدِيْجُ إِلْاْحَادِيْتِ وَالاَتَّارِ الْواقِّعَةُ فِي الشَّرِ الْكَيْرِ

للإستام المتاليم العامل العَالَة الوَجَالِوَا وَالِمَا الْمَالِمِي الْمَالِمِي الْمَالِمِينِ الْمَالِمِينِ الْمُؤْكِنِينِ اللّهِ الْمُؤْكِنِينِ الْمُؤْكِنِينِ الْمُؤْكِنِينِ الْمُؤْكِنِينِ الْمُؤْكِنِينِ الْمُؤْكِنِينِ اللّهِ الْمُؤْكِنِينِ اللّهِ اللّهِينِينِينَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

المجكّدُالخامِسْ

تحقيق

اليسَيامَةُ بن أَجِرَد إِلَيْ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن الله

قلت: قد رواه غير زياد أيضًا، ثم غريب من حديث مغيرة ولم يرفعه (عه عن العبد الع

قلت: قد صرح يقية بالتحليث فقال؛ تا نعية، لكن لا ينقعه ذلك فإنه معروف بندليس التسوية،

(قلت: وأبو صالح)(۱۱) هلّا هو السمان الثقة كما صرح به البيهقي (۱۲)(۱۲).

(١) قول الدارقطني بحص في اللملل المطعية؛ لأبن الجوزي، (١/ ٤٦٩- ٤٦٠).

(٢) في اما: صححه حيه، والعثيث من الله واالعلل العشاهية...

(٣) ژاد في ۱۹۵ آيي. وهي متحدث

(٤) زاد في ١٠، له؛ وروي عن التوري عن عبد العزيز مصلًا.

(٥) في أن ل، ما: حماد وهو خطأ، والمثبت من االعلل المتاهية!

(٦) مقط من اما والمثبت من ال، له والعلل المتناهية،

(V) في دمه: بِلكر، والمثبث من اله له واالعلل المتاهية.

(A) العلل الدارقطتي، (۱۰/۲۱۷).
 (P) العلل المتناهية، (۱/۲۱۷).

(١٠) مقطت من قأ، ل، م، والعثيث من قالعلل المتاهية،

(١١) مقط من قم، والمثبت من اأ، ل، (١٢) السن الكبري، (٢١٨).

(١٢) زاد في الما: في رواية له: باقام الضعيف، قال البيهقي،

امام ابن الملتن رح كہتے بين ميں كہتا ہوں " بقيد نے "نا شعبہ" كہد كر (اپنى ساع كى صراحت) كر ركھى ہے كيان بد بات ان كو فائدہ تهيں ديتى كيوں كد وہ تدليس تسويدكى وجد سے معروف (مشہور) بيں" لينى كويا امام ابن الملقن كے نزديك تجى جب تك بقيد مسلس تحديث ناكريں تب تك ان كى روايت حجت نہيں

# الله من وليد كي عراض توي

١٠٦

وفي هذا غرور شديد (۱۱) ، قال: ومثاله حديث على اإذا كان لك ما تيادرهم (۱۱) ، وروى عنه الكثير ثم يروي هذا الحديث عن الحسن بن عمارة (۱۱) عنه ، فإسقاط الحسن بن عمارة لكونه ضعيقًا تسوية (۱۱) . النهى ،

وعن الشهر بقعل عنا يفية بن الوليد بن مسلم أحد رجال مسلم أما بقية فقد سبق مثاله ، وأما الوليد بن مسلم فقال أبو مسهر (١٠): «كان الوليد بن مسلم يحدث بأحاديث الأوراعي عن الكفايين شم يدلسها عنهم المراه .

(۱) ولللك قيل فيه ؛ إنه شر من تعليس الإستان المساد وهو عنعنة الآلك المللس، وأما من حرف بالساد الخرم، فإنه ما من شيخ إلا ويجمل أن يكون الفقر ؛ التقيد والإيشاح : ۹۲، النكث الوسلام) ؟

- (7) جراد المراكز والأول علم.
  - (1) أبو إسحاق السيعي تتمم
- (٥) الحسن بن عمارة البجلي مولاهم أبو محمد التا مات سنة ثلاث برخمسين/ ت ق. الظر : عرسا
- (1) في النسختين؛ "أبو همارة، والعمواب ما أت
- (٧) هذا النقل عن ابن المواق في تدليس التسمية
   وانظر الضعقاء للعقيلي ثـ ١٩٨/١ مـ ٢٠٠٠

# اللَّلَّهُ مِنْ الْمُعْلِينِ اللَّهِ عَلَيْنِ الْمُعْلِيلِينِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلِيلِي الْمُعْلِيلِينِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِينِ الْمُعِلِيلِي عَلَيْنِ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِ الْمُعِلِي الْمِعِلَيْلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِ

تَأليث

ا المقام برگذاندين أي مَثرانة ممَّدَن جمَّال الدِين مَبُراثِية جُرِبَهَ الد الزَيمني الشَّامُ مَا لِمَثَنَّ فَعَلَالِكُونَ سِنعَة 194م

تعقاف

الدكتورزين كعابدين بن محسب بلا فرتج مديدة من المدينة والمدينة والمدينة والمدينة والمدينة المدينة المدي

أبحزه الثانث

اضِعَا السَّنَافَ

امام حافظ زرکشی رحمہ اللہ تدلیس تسویہ کے متعلق کہتے ہیں کہ بقیہ بیہ فعل (تدلیس تسویہ) کرنے میں مشہور تھے

# الله من وليد كي عرفي التي

٣ - إسماعيل بن أبي خالد ذكره الشاتي وفيره.

ا منة بن الواد مشهور به مكثر له عن الضعفاء يعلن السوية النواد التقدم ذكرها.

ع ـ تليدين سليمان الكوفي قال فيه أحدين مسالع العجل كان بدلس (1).

٦ ـ چاہر الجعمی قال ابو تعیم قال سفیان النوری کلما قال فیه جاہر
 سمعت او حدثنا فاشدد پدیك به وما كان سوى ذلك فتوقه.

٧ حبيب بن أبي ثابت قال ابن حيان كان مدلساً وروى أبو بكر بن عياش عن الأعمش قال أبي حبيب بن أبي ثابت لو أن رجالًا حدثني عنك ما ياليت أن أبرويه عنك.

٨ ـ حجاجين ارطأة مشهور به عن الضعفاء وفيرهم

وا - الحسن بن فكوان ذكره عسر أن أن أن تنبت عن عاصم بن ضمرة على قال عمد بن نصر مسمه الحسن بن أن تعمر مسمه الحسن بن أن تنابت فقله بإسقاط عمرو الله يحسن بن معين في كل ما رواه الحسن برجالا ليس بثلة [1].

(۱) ذائر الحلط ابن حجر فی کتاب می ۱۸ ان الحدیث العمراقی والحلمی دولت ثری آن العمراقی المحدیث المحدیث المحدیث الحدیث المحدیث المح

(٣) یخش هشتمریات روی العطی فی الهداد
 عید اله ین معطل قال نی رسول شاه ای معلل قال خیر
 عید اله قال لا قال العلی و نمل الحدی ین
 قال ایمال می اله یاشی ،

الحسن بن صعود أبو على البرتير مان: ١٠ ا مستخر قاله شيخة المفافظ برهان الملبن الحا حمين بن نطاه بن يسل فال ابن حبالا الما

مَ الْمُحَالِينَ الْمُؤْمِينَ لِي الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِينِ لِي الْمُؤْمِينِ الْمِنْ لِي الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِينِ الْمِينِي الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِينِي الْمِنْ الْمُؤْمِينِ الْمِؤْمِينِ الْمِؤْمِينِ الْمِنْ لِي الْمُؤْمِينِ لِي الْمُؤْمِينِ لِي الْمُؤْمِينِ الْمِنْمِينِ الْمِنْمِينِ ل

ڪايف المَانِطُصَيَكِ الدِّنِ الْمِيسَدِّنِ مِنْلِينَ بِنُ كَيْكِلِمُ عِلْكَالُهُ مَلِانُ 141 - 201

> عَقَقَهُ وَعَكُمُ لَهُ وَعَشَيْحُ السِّيسَ لِينَا حَمْدِينَ عَبُدالْجِيدَ السِّيسَ لِغِيْ

مكتبة النعنية العربنية

عالم الكتب

حافظ علائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھیہ بن ولید عملیس کے ساتھ مشہور ہیں اور ضعفاء سے کرتے ہیں

م عه : بنية بن الوليد ، مشهور بالناديس ، مكتر له عن الشعفاء ، يعامَى تدليس الشوية ، وهو الفحش أنواع الشاليس ،

يشير بن زافان ت روى عن رشايين بن سعد وغيره . وصفه ابن الجوزى بالندليس عن الضعفاء . ﴿ رقم ١٣١ ﴾ .

بشير بن المهاجر الغنوى :كوفي من صغار النابعين : قال ابن حيان في النفات : كان يدلس . م ٤ . ( رقم ٢٨ ) .

) جامع التحصيل ١٠٥ ، وذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة ١٢١ ،

بثية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاتى ، ابو يحمد الحمصى ، صدوق كثير التفايس عن الضعفاء ، قال يعقوب بن شبية : هو ثلة حسن الحقيث إذا حبّت عن المعروفين ، ويحدث عن قوم متروكى الحديث وعن الضعفاء ، ويحيد عن أسمانهم إلى كناهم ، وعن تناهم ، وكن منها على نقية ، فإنها غير نقية . قال وقال أيو مسهر : احلو حليث بقية ، وكن منها على نقية ، فإنها غير نقية . قال الحافظ : كان كثير التفايس عن الضعفاء والمجهولين وصفه الأنعة يقلك وقم الحافظ : كان كثير التفليس عن الضعفاء والمجهولين وصفه الأنعة يقلك وقم الحافظ : على عند المناهم ال

اتظر ترجعته : تاریخ ابن معین ۱۹۰ ماریخ الدارمی وقع ۱۹۰ ماریخ الدارمی وقع ۱۹۰ مراسیل ۲ ۲ ۲۵۲ مالت العجلی ۸۲ مراسیل نصعفا، العقبیلی ۱ / ۱۹۲ ، الجوح والت الکامل ۲ / ۷۲ ، تاریخ بعشاد ۷ / ۱۳۲ مالتی السیلاء ۸ / ۸۱۵ ، تقتوه الحقاظ ۱ / ۲۰۲ ، المیزان ۱ / ۲۳۱ ، المغتی التقریب ۱ / ۳۲۱ ، المنجوم التحریب ۱ / ۳۲۱ ، المنحوب التحریب ۱ / ۳۲۱ ، المنجوم التحریب ۱ / ۳۲۱ ، ۱ / ۳۲۱ ، المنجوم التحریب ۱ / ۳۲۱ ، المنجوم التحریب ۱ / ۳۲۱ ، ۱ / ۳۲۱ ، ۱ / ۳۲۱ ، المنجوم التحریب ۱ / ۳۲۱ ، ۱ / ۳۲۱ ، ۱ / ۳۲۱ ، ۱ / ۳۲۱ ، ۱ / ۳۲۱ ، ۱ / ۳۲۱ ، ۱ / ۳۲۱ ، ۱ / ۳۲۱ ، ۱ / ۳۲۱ ، ۱ / ۳۲۱ ، ۱ / ۳۲۱ ، ۱ / ۳۲۱ ، ۱ / ۳۲۱ ، ۱ / ۳۲۱ ، ۱ / ۳۲۱ ، ۱ / ۳۲۱ ، ۱ / ۳۲۱ ، ۱ / ۳۲۱ ، ۱ / ۳۲۱ ، ۱ / ۳۲۱ ، ۱ / ۳۲۱ ، ۱ / ۳۲۱ ، ۱ / ۳۲۱ ، ۱ / ۳۲۱ ،



### امام بومیری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتے تھے

#### كثلب إقامة الصلاة والمنثن فيها

#### (٦٨) باب الصلاة فيل الجمعة

V . 1

(١٠٧) حدثنا محمد بن يجي ثنا يزيد بن عبد ربه ثنا بقية عن مسر ابن عبيد (١) عن ححاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع من قبل الجمعة أربعا لا يقسل في شيء منهن -

الأصل ، متروك ، ورماه أحمد بالوضع ، من السابعة/

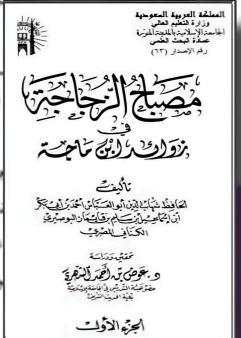

#### امام ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بقیہ تدلیس تسویہ کر کے (سند میں سے) ضعیف راویوں کو گرا دیتے تھے

موضع للإنكار، وفي دون هذا ما يسقط عدالة الإنسان و [في] الحديث،

ولقد دخلت حمص وأكثر همي شأن بقية، فتبعت حديثه، وكتبت النسخ على الوجه، وتنبعت ما لم أجله بعلو من رواية القدماء عنه، غرايته النسخ على الوجه، وتنبعت ما لم أجله بعلو من رواية القدماء عنه، غرايته الله مامونا، ولكنه كان مدلاً، صعع من عبيد الله بن عمر وشعبة ومالك أحاديث يسيد الله بن عمر وشعبة ومالك مثل المجاشع بن عمرو، والسري بن عبدالحميد، وعمر بن موسى الميتمي وأشباههم وأقوام لا يعرفو[ن] إلا بالكتي، فروى عن أولئك الثقات الذين رآهم بالتدليس ما صعع من هؤلاه الفعفاء.

وكان يقول: قال عبيدالله بن عمر عن ثافع، وقال مالك عن نافع كذا، فحملوا [عن] بقية عن عبيد الله، وبقية عن مالك وأحقط الواهي بينهما، لمالنزق المرضوع بيقية، وتخلص الواضع من الوسط، وإنما امتحن بقية [ي]تلاميذ له، كاتوا يسقطون الشعفاء من حديثه ويسوونه، فالتزق ذلك كله [به].

\*\*

وكان يحيى بن معين يحسن الرأي فيه

صمعت محمد بن محمودة بقول: للحيى بن معين: فبقية بن الوليد كيف حديد؟ إليك أو محمد بن حرب؟ قال: ثقة وثقة.

حدثنا الحسين بن صالح بن حسوب و رعة الرازي، قال: حدثنا إبراهيم بن حسوب خالد، يقول: سمعت ابن المبارك، سولوبية في حديث فبقية أحب إلي.

صمعت إبراهيم بن عيدالواحد القير محمد الأسدي، يقول: سألت يحيي بن إذا حدث عن المعروقين، ولكن له مشاب

مِنَّ الْحُدُّرُيْنِ مِنَّ الْحُدُّرِيْنِ مِنَّ الْحُدُّرِيْنِ

6,2-500

المجكلدا لأول

ېمىنى مىرى ئېرلاغىر (لىتابىي